# عصری ساج کی معاشی سر گرمیوں میں اخلاق حسنہ کا کر دار (سیرت طبیبہ کے تناظر میں)

﴿ وَٰ اکثر ثناءالله الازهري ﴿ ﴿ وَٰ اکثر ظهور الله الازهري

#### **Abstract**

Ethics and economy positively correlate with each other. Islam has a strong relation with both economy and ethics. Mentioning him (SAW) as a great moral character, the Holy Quran refers towards the life of the prophet (SAW) in order to learn the moral values. The current paper studies the seerah of the Holy Prophet (SAW) to know how in the contemporary age his teachings can provide solutions regarding the issues related to economy. It is argued that he proved through his character and teachings that by adopting the economic and moral system of Islam, one can spend a good moral and prosperous life. Moreover, a careful study of his Sunnah also suggests that one cannot get success in his economic life without building a good moral character. Therefore, it is suggested that adoption of Islam as a moral and economic system will ensure success not in the world but the world hereafter as well.

اخلاق اور معیشت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے بلکہ اسلامی معاشر ہے میں اخلاق کا زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ گہرا تعلق ہے کیونکہ انسان اس کی اخلاقی حالت بہتر ہونے کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر مقبول ہو تاہے ہر انسان اس سے مل کر خوش ہو تاہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے اسے اس کے چاہنے والے مل جاتے ہیں وہ بات کر تاہے تولوگ اسکی بات کو غور سے سنتے ہیں وہ بات خواہ دین کی ہو یا دنیا کی وہ سیاست کی بات ہو یا معیشت کی ۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات کا معاشی سر گرمیوں میں بھر پور کر دار ہو تاہے۔ اسی طرح معاشی سر گرمیاں بھی معاشر ہے کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ پس کشرت مال وبال جان ہو سکتا ہے اور مال و دولت کی کئی بھی انسان کے لئے فتنے اور ابتلاکا پیش خیمہ بن سکتی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس ریس چ میں دو پہلووں کا جائزہ لیا گیا ہے ایک تو یہ کہ کس طرح سے معیشت اور اخلاق دونوں ایک دو سرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

دوسرایه که انسان کامعاثی پہلواسکے لئے کیسے مصیبت بن سکتا ہے اور ان دونوں میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم امت مسلمہ کی کیارا ہنمائی کرتی ہے؟ اور ان دونوں مشکلات سے کیسے بچاجا سکتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے اعلی اخلاقی اقد ارکا پیغامبر ہے یہاں تک کہ نبی پاک منگا ٹیٹیٹر نے ارشادر فرمایا:

بعثت لاتم مكارم الاخلاق المسلح ونيامين بهجا كيا به كمين اخلاقيات كى يحمل كردون" اى وجهس اسلام نے اخلاق كو عقيدے كے ساتھ مصل كر ديا اور فرمايا: من كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ، من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يوذى جاره من كان يومن بالله واليوم الاخر فليقل خير ااوليصمت

"جو شخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے جو شخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے وہ یا تواچھی دن پر ایمان رکھتاہے وہ یا تواچھی بات کرے درنہ خاموش رہے"

اى طرح اخلاقيات كوعبادات سے بھى متصل كر ديا فرمايا: رب قائم ليس له من قيامه الا السهر و رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع<sup>3</sup>

" ممکن ہے کہ کسی کورات کے قیام سے سوائے جاگنے کے پچھ بھی ناملے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی روزہ رکھنے والے کو سوائے بھوک اور پیاس کے پچھ بھی نہ ملے "

اخلاق کی اہمیت کو اور مزید واضح کر کے بیان فرمایا:

من لمريدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

"جو شخص جھوٹ بولنااور جھوٹ پر عمل کرنانہیں چھوڑ تااللہ تعالی کواس کے کھانااور پینا چھوڑدینے کا محتاج نہیں ہے"
اسی طرح اسلام نے معاملات کو بھی اخلاق سے جوڑد یا ہے جیسا کہ صدق وامانت،عدل واحسان، نیکی اور رحمت۔
اسلام نے مسلمان کی زندگی کی سرگر میاں اخلاق سے جوڑ دی ہیں۔اسلام میں علم و اخلاق، سیات و اخلاق، اقتصاد و
اخلاق، جنگ و اخلاق سب کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ حتی کہ اسلام نے اخلاق کو عام انسانی اقد ارکے ساتھ بھی لازم
رکھا جس میں تمام مذاہب بلکہ پوری انسانیت شامل ہے جیسے فکری آزادی، عزت نفس،عدل و انصاف، اعتدال، حقوق
انسانی کا احترام، مساوات، کمزوروں پررحم کرنا۔

درج ذیل بحث اسلامی اقتصاد میں اخلاق کا کر دارہے اس کی اہمیت، عظمت اور انژات، پیداوار میں اس کے انتشار میں اس لحاظ سے اسلامی اقتصاد دوسرے تمام نظام اقتصاد جو اسلام کے علاوہ متداول ہیں ان سے ممتاز کرتاہے کیونکہ یہ صرف اقتصاد نہیں اخلاق بھی ہے۔

جب ہم معاشی سر گرمیوں کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تواعلی اقدار کی مندر جہ ذیل جہات نظر آتی ہیں: ار بانی معیشت اور اخلاقی اقدار ۲۔اخلاقی معیشت سر ذرائع پیداوار میں اعلی اخلاقی اقدار ۴۔ پیداوار

کے استعال اور اخر اجات میں اعلی اخلاقی اقد ار

ان چار اعلی اقد ار کے رسد طلب اور تقسیم و توزیع پر بڑے گہرے آثار اور ثمر ات مرتب ہوتے ہیں ، اس سے قبل کہ ہم طلب اور رسد کی طرف جائیں ان چار اعلی اقد ار کا جائزہ لیناضر وری ہے۔

## ا\_رباني معيشت اور اخلاقي اقدار:

الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

يَاكَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا هِمَّا فِي الْأَرْضِ حَللًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِيِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوُّ مُّبِيْنَ وَ مَهَارا كَلا مَوا "لُو واز مِين كى چيزوں مِيں سے حلال اور ياكيزہ چيزيں كھاؤ اور شيطان كے قدموں پر مت چلو، بيتك وہ تمہارا كھلا ہوا

وشمن"

الله تعالی نے واضح فرمادیا کہ اس زمین میں بہت کچھ پایا جاتا ہے لیکن ہر خوبصورت اور لذید چیز تمہارے لئے نہیں بلکہ وہی چیزیں آپ استعال کر سکتے ہیں جو آپ پر حرام نہیں کی گئی اور جو حرام ہیں وہ بے شک کتنی ہی زیادہ خوبصورت لذید ،سائنسی علوم سے تائیدیافتہ کچھ بھی ہووہ آپ کو استعال کرنے کی اجازت نہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ شریعت محمدی مُٹُلُقِیُّم آخری شریعت ہے جو حلال کر دیا گیا قیامت تک وہی حلال ہو گا اور جو حرام کر دیا گیا قیامت تک وہی حرام ہو گاکسی انتظاریا گنجائش کی ضرورت نہیں کہ شاید حضرت سیدنا محمد مُٹُلُقِیُّم کی علاوہ کوئی اور آکر کوئی کی یازیادتی کر سکے گابالکل نہیں بلکہ سیرت مصطفی مُٹُلُقِیُم ہی مسلمانوں کے سیدنا محمد مُٹُلُقِیُم کی سیر تھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی کی ذات اقدس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں بہی اسوہ حسنہ ہے جس پر عمل کر کے دین و دنیا کی کامیابیال وکامر انیال ان کے قدم چوم سکتی ہیں۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو نظام زندگی حضور مَنَا اللّٰی آبے دیا ہے وہ شامل و کامل ہے ، جامع و مانع ہے کی فتسم کی کمی اور زیادتی سے مبر اہے ، متوازن و معتدل ہے جس میں عبادات بھی ہیں جو انسان کو اللّٰہ کا قرب دلاتی ہیں اس میں اخلاق بھی ہیں جو حلال و حرام کی پہچان کرواتے ہیں اس میں اخلاق بھی ہیں جو حلال و حرام کی پہچان کرواتے ہیں اور عدل و انساف کی فضا بھی قائم کرتے ہیں ۔انسان کی انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے جوڑتے ہیں ، مساوات حقوق فر انصٰ کا نقیان کرتے ہیں اس میں سزائیں بھی ہیں جن نے ذریعے اللّٰہ کی صدود اور لوگوں کے حقوق کی حقوق فی مائی تعین کرتے ہیں اس طرح اس میں سزائیں بھی ہیں جن نے ذریعے اللّٰہ کی صدود اور لوگوں کے حقوق کی حقاظت کی جاتی ہے ۔ شریعت محمدی مُنالِیْمِ اُلِیْمِ کے ان روشن روشن اور اسجے اجلے پہلووں کی طرف دیکھا جائے تو حضور مُنالِیْمِ کے کا یا ہوامعا ثی نظام اپنی ایک خاص اہمیت اختیار کرجاتا ہے کیو نکہ اس دنیا میں باقی جنتے بھی معا ثی نظام ہیں وہ اخلاقیات اور اعلی اقد ارسے یکسر خالی نظر آتے ہیں ان تمام نظاموں میں روٹی سب سے بڑا ہدف ہے اور اس کا محور و مرکز پیٹ کی بھوک اور نفس کی شہوت ہے معیشت کے معاشت کی اظاموں میں بڑا فرق بھی ہے کہ حضور مَنَا اللّٰہُ کُنِ نے خود ہی زندگی کا بہترین مون مونون ہیں کرکے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو معاشی نظاموں میں بڑا فرق بھی ہیں ہے کہ حضور مَنَا اللّٰہُ نِنِ نہ کُن کا مقصد نہیں نہیں۔ ان مادی وسائل کوضر ور ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں بیں۔ ان مادی وسائل کوضر ور ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں بیں۔ ان مادی وسائل کوضر ور ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں بیں۔ ان مادی وسائل کوضر ورت کے مطابق استعال کرنا سیکھیں ور نہ

# ٱلْهِكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ \*

## "تم كو كثرت مال كى خوا ہش نے غافل ركھا. يہاں تك كه قبروں ميں جا پہنچ"

کہیں ایسانہ ہو کی یہ والی بات پوری ہو جائے اور قبر و آخرت میں ندامت وشر مندگی اور عذاب وعقاب کے شدید ترین مراحل سے گزرنا پڑجائے۔ آقا کریم مُلَّا اَیْدُ کا ارشاد ہے: لا یبلغ عبد درجة المتقین حتی یدع مالا باس به حندا هما به باس م

الله کابندہ اس وقت تک متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب وہ احتیاط کرتے ہوئے ایساکام چھوڑ دے جو ممنوع تونہ ہو مگر اس کے کرنے سے کسی ممنوع کام کی طرف میلان ہو جانے کا خطرہ ہو۔

ایک انتہائی اہم بات جوعام مسلمان اپنی معاشی سر گرمیوں میں جس کاخیال نہیں رکھتاوہ یہ ہے کہ اس کے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے وہ مال کہاں سے اور کیسے کمار ہاہے اور کہاں اور کیسے خرج کر رہاہے کیونکہ حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال اسلام کی نظر میں حلال نہیں ہے اگر چہ وہ حلال چیزوں پر ہی خرج کیا جائے۔ مثلا سود کا پیسہ بے شک دینی مدرسے پر

ہی کیوں نہ خرچ کیا جائے ، بنیموں کی بہبود، حفظ قر آن ، غریب مریضوں کے علاج میں ہی کیوں نہ صرف کیا جائے ، اسلام اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے دائرے سے خارج کر تاہے کیونکہ حضور مَثَّاتِیْزِ ؓ نے ارشاد فرمایا:

ان الله طیب ولایقبل الا الطیب \* "الله تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پند کرتا ہے "

اسلامی معیشت میں ربانی اقد ارکا مرکزی نقطہ ہے ہے کہ انسان اللہ کے مال میں خلیفہ ہے کیونکہ وہ تمام قوتیں جن کے ذریعے مال کمایا گیا وہ تمام وسائل جن سے مال حاصل کیا گیا سب کے سب اللہ تعالی کے عطاکر دہ ہیں اس لئے جو مال حاصل کیا گیا وہ تمام وسائل جن سے مال حاصل کیا گیا وہ انسان اسی طرح خرج کر سکتا ہے جس طرح حاصل کیا گیاوہ انسان کا اپناذاتی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس کو انسان اسی طرح خرج کر سکتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ بھی تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ہمارے جسم پر نہیں ہونے چاہیے لیکن حضور مُنَا اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ بھی تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ہمارے جسم پر نہیں ہونے چاہیے لیکن حضور مُنَا اللہ تعالی نے کعبہ مشر فہ کو جب پاک کرناچاہا حکم خداوندی نازل ہوا فرمایا

نَيَائَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوَ الْمُشَرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْلَ عَامِهِمُ هٰنَ اوَإِنْ خِفْتُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَكُونُ خُفْتُمُ عَلَيْهُ وَكُونُهُمْ وَفُضْلِهَ إِنْ شَاءً إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ "

"اے ایمان والو! مشرک ناپاک ہیں اس سال کے بعدیہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور اگرتم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم غریب ہو جائوگے اللہ نے والا اور حکمت والا ہور حکمت والا ہے "

تاریخ اسلام کابیہ ایک بہت ہی نازک موڑ تھا کیونکہ مشر کین مکہ کو نظے ہو کر طواف کرنے سے کافی آمدنی ہوتی تھی لیکن چونکہ جس عمل سے آمدنی ہو رہی تھی وہ غلط تھا، ناپاک تھا اسلئے حضور مَنَّ اللَّیْمِ نے اس بیش قیمت آمدنی کم ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہجرت کے نویں سال میں بھیجاتا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گا:

الا بحج بعد هذا العامر مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" "اس سال كے بعد نہ تو كوئى مشرك حج نہيں كرے گا "

اس مثال سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ سیاحت کے شعبے سے مال جمع کرنے کے لئے شر اب کو حلال اور حرام کاموں کو حلال مثلار قص و سرود کی محافل کا انعقاد ، بیرون ممالک کے وفود کے لئے خوبصورت عورتوں کا انتظام جو انہیں رفاقت دیں اور استقبال کریں، یہ سب حرام کاموں میں شار ہو تاہے اور ان کے ذریعے سے جتنامال بھی حاصل کیا جائے گاوہ حرام مال کی فہرست میں آئے گا۔

### اخلاقی معیشت:

اسلامی نظام معیشت کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ صرف معیشت نہیں ہے بلکہ اخلاق ومعیشت کا حسین امتز اج ہے اور اس میں عام طور پر جو باریک نقطہ لو گوں کی سمجھ سے بالا تر رہتا ہے وہ بیہ ہے کہ سرمابیہ دارانہ نظام کے مطابق اعلی اخلاق اقدار کی کوئی اہمیت نہیں مال جمع کرنے کے عمل میں مال کماؤ اگر چیہ اعلی اخلاقی کر دار کو پاؤں تلے روند ہی کیوں نہ ڈالا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا،معاشی نظام سے اخلاقی نظام دور رہے گا۔ یہاں سے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ اسلامی معاشی نظام متصادم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی معاشی نظام میں نظام معیشت نظام الخالق سے جدانہیں ہے اسی طرح دین سیاست سے جدانہیں ہے دین کی اخلاق تعلیمات اسلام کے نظام زندگی پر محیط ہیں۔اسلام دین و دنیا کا حسین امتز اج ہے اور اپنے ماننے والوں کو اسی توازن کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ تووہ دنیا چھوڑ کرر ہبانیت اختیار کرلیں اور نہ ہی وہ دین چیوڑ کر صرف معاشی سر گر میوں میں ہی مصروف رہ کر اس دنیاہے رخصت ہو جائے۔ کیونکہ مسلمان اللّہ اور اس کے رسول مُٹَافِیْتُمْ کے دیئے ہوئے ایمان واخلاق کا پابند ہے۔غیر مسلم کی طرح آزاد نہیں ہے کہ جو وہ سوچے کر گزرے پااسے اپنا قانون بنالے اور اس پر ہی عمل کرناشر وع کر دے جبیبا کہ ہم جنس پرستی کا قانون مغربی ممالک میں صرف لو گوں کی اپنی ذاتی خواہش کی بنیادیر بنادیا گیاہے اور سب کو آزادی دے دی گئی ہے کہ سب لوگ ایسا کر سکتے ہیں جس عورت کا دل کرے کسی عورت سے جنسی تعلقات قائم کرے جس مر د کا دل جاہے کہ کسی مر د سے جنسی تعلقات قائم کرے کوئی یابندی نہیں۔اسلامی نظام زندگی میں ایساممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے لہوولعب و کاروبار تجارت اور اللہ کے ذکر کوایک جگہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوَ اإِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْحَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَيُونَ "

"اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نمازِ جمعہ کے لیے بلایا جائے تواللہ کے ذکر کی طرف چل پڑواور خرید و فروخت چھوڑ دوتمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر آپ جانتے ہوتو"

﴾ ارشاد فرمايا: وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةًا وَلَهُوِّا انْفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاْيِبًا ۚ قُلْمَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرُهِ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ "

"اور جب انہوں نے تجارت کی سر گر میاں دیکھیں یا گھوولعب کی مجلسیں سجیں تواس کی طرف بھاگ پڑے اور آپ کو نماز کی حالت میں کھڑ ااکیلا چھوڑ گئے ان سے فرماد یجئے کہ جواللّٰہ کے پاس ہے وہ اس گھوولعب اور تجارت سے بہتر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ بہتر رزق دیتے والاہے "

الله تعالى ارشاد فرما تاہے:

یاآتُیها النّاسُ کُلُوا هِ آفِی الْآرُضِ حَللًا طَیِّبًا آفِوَلا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّیْطِنِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوَّ مُّبِینٌ "
"اے لوگو کھاؤجو کچھ زمین میں ہے۔ طیب و حلال میں سے اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو بے شک وہ تمہار اکھلا دشمن ہے"

عام طور پر دیکھا گیاہے کہ جب اللہ تعالی کی ذات اقد س انسان کو مال کثیر اور طرح کی نعمتیں عطافر ما تاہے تو پھر یہ انسان اپنی حدود سے نکل کر شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی ذات اقد س کی نافر مانیاں اور خلاف ورزیاں کرنے لگتاہے اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانو اس زمین میں سے جو حلال اور پاک ہے صرف وہی استعال کرو اور شیطانی اعمال کی طرف نہ مصروف ہو جاؤ کہ جو قوتیں تمہیں اللہ تعالی کی ذات عطافر مانیاں کرنا شروع کردو تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔

حضرت عمروبن العاص رضى الله عنه كور سول ياك مَثَالِيَّا يَمَ إِلَيْهِمْ نِي ارشاد فرمايا:

ياعمرونعها بالمال الصالح للمرء الصالح

"اے عمر ویر ہیز گار انسان کے لئے یاک اور صالح مال کتناہی اچھاامتز اج ہے"

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

مانفعنى مال قطما نفعني مال ابي بكر 15

"جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیاا تناکسی اور کے مال نے نہیں دیا" اور آپ مَلَّالِیْا ِمِّم کی دعامیں سے ہے آپ مَلَّالِیْا ِمِّمْ نے ارشاد فرمایا:

اللهم انى اسألك الهدى والتقى والعفأف والغني

"اے میرے الله میں آپ سے ہدایت تقوی پاکیزگی اور غنا کا طلبگار ہوں"

پھر فرمایا:اللهه انی اعوذبك من الفقر والكفر 1" اے میرے اللہ میں غریبی اور كفرسے تیری پناه مانگتا ہوں" اور پھر حضرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنه كو فرمایا:

انك تذرور ثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ال

" آپ اپنے وار ثوں کو بہتر ہے کہ غنا کی حالت میں چھوڑیں تا کہ وہ دوسر وں کے رحم و کرم پر نہ ہوں " سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مر وی ہے کہ نبی یاک صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِمُ ارشاد فرما یا کرتے تھے:

اعوذبك من شرفتنة الغنى ومن شرفتنة الفقر الاالكامير الله مين اميرى كفتنے سے بھى تيرى پناه مانگا موں اور غريبى كفتنے سے بھى تيرى پناه مانگا موں "

کثرت مال انفرادی اور اجماعی اعتبار سے فتنہ وفساد کاسب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَاعْلَمُوا آتُّمَا اَمُوالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّانَّاللَّهُ عِنْدَهَ اَجُرُّ عَظِيمٌ

جان لوكه تمهار اموال اور اولادي فتنه بين اور بشك الله كه پاس اجر عظيم به بين فرمايا: وَمَا آمُوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَازُلُفَى إلَّا مَنْ امّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَا ولْبِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُ فْتِ امِنُوْنَ " لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُ فْتِ امِنُوْنَ " لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُ فْتِ امِنُوْنَ " في الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

"اور تمہارے اموال اور تمہاری اولا دیں ہمارے قرب کا ذریعہ نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پس انکے لئے دو چند ثواب ہے اسکے بدلے جو انہوں نے نیک اعمال کئے اور وہ اپنے مساکن میں پر امن ہونگے "
تواگر ان تمام احادیث مبار کہ اور آیات کریمہ کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دنیا کی جتنی زیادہ نعمتیں
ہیں اگر اعتدال کے ساتھ استعال کی جائیں توانسان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنتی ہیں جب ہمارے دل میں یہ بات
راشخ ہو جائے گی کہ یہ مال ہمار انہیں ہے اللہ تعالی کا ہے تو ہمارے لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔

فعن انس بن مالك رضى الله عنه آى رجل من تميم رسول الله على فقاليار سول الله على انفى انفى فقال رسول الله على تصل كثير و ذو اهل و مال و حاضره فاخبرنى كيف اصنع و كيف انفى فقال رسول الله على تصل اقربائك و تعرف حق المسكين و الجار و السائل 22

فرمایا کہ اپنے رشتے داروں کا خیال ر کھو اور شمصیں پیۃ ہو ناچاہیے کہ مسکین کا حق کیاہے ہمسائے کا حق کیاہے اور سوالی کا حق کیاہے۔

اور سورة بقره میں دود فعہ یہ سوال آیاہے کہ یَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ اللہ اللہ

"اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کن مدات میں مال خرج کیا جائے"

توجواب آيابه

قُلُمَا ٱنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيْمٌ " خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيْمٌ "

"اے محبوب فرمادیجئے کہ جو آپ اپنے مال سے خرچ کرناچاہتے ہو تووہ والدین پر ،اپنے غریب رشتے داروں پر ، پتیموں پر مسکینوں پر ، مسافروں پر خرچ کر واور جو تم نیکی کروگے اللّٰہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔"

اور پھر دوسری آیت میں یو چھا:

وَيَسْئِلُونَكَمَاذَا يُنْفِقُونَ قُولِ الْعَفُو ۚ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْايْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُو نَ \*

" آپ سے پوچھے ہیں کتناخرچ کریں۔ آپ فرماد یجئے کہ اپنی ضرورت سے جتنا نے جائے خرچ کریں اسی طرح اللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے آیات کو واضح بیان کرتا ہے تا کہ تم غور و فکر کرو"

اگر اللہ کی دی ہوئی نعتیں توازن کے ساتھ استعال کی جائیں توفائدہ دے سکتی ہیں اور اگر افراط و تفریط اور غیر متوازن طریقے سے ان کو استعال کیا جائے تو یہی خو بصورت نعتیں انسان کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالی کے خرد یک بھی وہی انسان زیادہ عزت والا ہے جو نیک و پر ہیز گار ہے خواہ وہ غریب و مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کہ بخاری شریف میں وارد ہوئی ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا گائیا ہِمْ کے پاس بیٹے ہوئے شخص سے پوچھا آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے تو پاس سے ایک شخص گزراتو آپ مَن گائیا ہُمْ کے پاس بیٹے ہوئے شخص سے پوچھا آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے تو

اس نے عرض کیایار سول اللہ مٹالٹیڈٹم یہ توبڑے امیر اور اعلیٰ خاند ان سے ہے جس لڑکی کا ہاتھ مانگے اس سے ہی منگنی ہو جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو پوری ہو جائے اور اگر بات کرے توسب لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سنیں پھر ایک دو سر اشخص گزراتو آپ مٹالٹیڈٹم نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے تو اس نے عرض کی یار سول اللہ مٹالٹیڈٹم یہ تو مسلمانوں میں سے غریب ترین آدمی ہے اگر سے کسی لڑکی کار شتہ مانگے تو کبھی بھی اس کو نہ ملے اگر کسی کی سفارش کرے تو کبھی بھی پوری نہ ہو اور اگر کوئی بات کے تو کوئی بھی اس کی بات غور سے نہ سکے پھر نبی پاک مٹالٹیڈٹم نے ارشاد فرمایا:

هذا خير من مل الارض 26 "يه شخص دنيا كابهترين انسان ب"

اس روایت سے واضح ہو تاہے کہ نبی کریم سَلَّاتِیْزِ نے مال ومتاع اور دنیوی حیثیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا بلکہ اصل قوت اور مال پاسائی کو قرار دیا۔

# س\_ذرائع پيدادار مين اعلى اخلاقي اقدار:

کتاب وسنت کے مطابق ذرائع پیداوار میں بھی اعلی اخلاقی اقدار کالحاظ کیا گیاہے

ا۔ قدرتی نعتوں کی پیداوار کاذکر

الله تعالى نے ارشاد فرمایا

الله الذي خلق السبوت والارض و انزل من السبأ ماء 27

"الله تعالی وہ ہے جس نے زمین و آسان بنائے اور آسان سے پانی نازل کیا پھر اس سے تمہارے رزق کے لئے کپھل اگائے"

۲\_حیوانی پیدوار کاذ کر

الله تعالى نے ارشاد فرمایا

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَادِفَ وُوَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَ

"اور جانور اسی نے پیدا کیے تمہارے لئے اس میں آسانی اور فائدے ہیں اور ان ہی سے تم کھاتے بھی ہو"

٣ نباتاتي پيدوار کاذ کر

الله تعالى نے ارشاد فرمایا

هُوَالَّذِيۡ اَنۡزَلَمِنَ السَّمَاءِمَاءً لَّكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡهُونَ "عَ

"وہی اللہ نے جس نے آسان سے تمہارے لئے پانی نازل کیا جو تم پیتے بھی ہواور اسی سے درخت اگتے ہیں جو مختلف خصوصیات کے حامل ہیں "

۴- سمندری پیدوار کاذ کر

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي مُ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ كَمَّا طَرِيًّا "

"اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تا کہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کر سکو"

۵\_معدنیاتی پیدوار کاذ کر

الله تعالى نار شاد فرمايا: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهُ وَبَأْسٌ شَدِيْكٌ وِّ مَنَا فِعُ لِلنَّاسِ "

"اور ہم نے ہی اوہاز مین پر اتارا جس میں شدید سختی ہے اور اوگوں کے لئے اس میں بہت نے فوائدر کو دیے ہیں"
مندر جہ بالا تمام آیات کو پڑھنے والا قاری ممکن ہے اس سوال کے جواب کا منتظر ہوان آیات میں اخلاقیات کہاں ہیں ،جواباعرض ہے کہ قر آن اگر ان سب پید اواری شعبوں کاذکر کر رہاہے تواس کے پیچھے کوئی منطق ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات اقد س پر ایمان لا نااور حضور منگا لینیکم ذات پر ایمان لا نااور حضور منگا لینیکم ذات پر ایمان لا نااور حضور منگا لینیکم کی سیر تِ طیبہ اسی نقطے کے اردگر دکھومتی نظر آتی ہے کہ کس طرح اوگوں کو اللہ کی مخلوقات کے عجائب و غرائب کی کسیر تِ طیبہ اسی نقطے کے اردگر دکھومتی نظر آتی ہے کہ کس طرح اوگوں کو اللہ کی مخلوقات ہے ، یہی اعلی اقد ار ہیں یاد ولا کر اللہ تعالی کی ذات عالیہ کے سامنے ان کے سرجھکانے کی کوشش کی جائے۔ یہی اخلاق ہے ، یہی اعلی اقد ار ہیں کیونکہ جب انسان اللہ کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے توقی کا خیال رکھتا ہے اگر اللہ پاک سے انسان دور رہے ہیں کہ نظام معیشت میں ایمان واخلاق کے عضر کی عدم موجود گی سے لوگ ایک دوسرے کو پینے کی بنیاد پر قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کی۔ بیٹا باپ کی جان لے لیتا ہے صرف اس لئے کہ اسے بہت بڑی جائید دی کاروبار تجارت مل جائے گاکیونکہ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکاہوتا ہے اس کے سامنے صرف مادی فوائد بی رقص کر رہے کاروبار تجارت مل جائے گاکیونکہ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکاہوتا ہے اس کے سامنے صرف مادی فوائد بی رقص کر رہے کاروبار تجارت مل جائے گاکیونکہ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکاہوتا ہے اس کے سامنے صرف مادی فوائد بی رقص کر رہے

ہوتے ہیں۔روحانی اور ایمانی اور اخلاقی فوائد سے وہ کوسوں دور زندگی گزار رہاہو تاہے اس لئے نہ اس کی اپنی زندگی میں سکون ہو تاہے اور نہ ارد گر دکے لو گوں کوسکون کی زندگی جینے دیتا ہے۔

> معاشی سر گرمیاں عبادت و جہاد ہے۔اس حوالے سے رسول الله مَنَّاللَّهُمُّ کے بعض فرامین درج ذیل ہیں: حضور مَنَّاللَّهُمُّ نِے ارشاد فرمایا:

"ب شک الله تعالی بیشه ور مومن کو بسند کر تاہے"

ان الله تعالى يحب الهومن المحترف 22

دوسری جگه ار شاد فرمایا:

لان يغدو احد كم فيحتطب على ظهر لافيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من ان يسال رجلا اعطالا او منعهه ذلك بأن اليد العليا افضل من اليد السفلي قد

تم میں سے کوئی کسی ایک پر صبح طلوع ہو پھر وہ اپنی پیٹے پر لکڑیاں لاد کر لائے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے اور لوگوں سے وہ بے نیاز ہو جائے یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے سوال کرے ( یعنی کسی آدمی کے آگے ہاتھ بھیلائے) وہ آدمی اس کو کوئی چیز دے یانہ دے اور بیر اس لئے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
کعب بن مجرہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ حضور سکا ٹیٹیٹر میا ساتھ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کی معاشی سرگر میاں تیز تھیں صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ سکا ٹیٹیٹر اگر بیہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو تا تو کیسا ہو تا تو کیسا کہ وتا تو آپ سکا ٹیٹیٹر نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی روزی کمانے کے لئے نکلا ہے تو وہ جہاد پر ہے بعنی اللہ کے راستے میں ہے۔اگر وہ اپنے نفس کی عفت و پاکیز گی کو بر قرار رکھنے کے لئے روزی کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فضس کی عفت و پاکیز گی کو بر قرار رکھنے کے لئے روزی کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فضل کی در سے بیں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فضل کی عفت و پاکیز گی کو بر قرار رکھنے کے لئے روزی کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فضل کی عفت و پاکیز گی کو بر قرار رکھنے کے لئے روزی کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فیل کے روزی کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور فیل کے لئے دور کی کہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ کھا کے نکلا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں ہے اور اگر وہ کھا کہ کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنے نکلا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں ہے اور اگر وہ کھا کہ کھیں کہ دور کی کمانے کہ کو بر قرار کھی کے لئے روزی کمانے نکلا ہے تو ہو کھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ کھی کی دور کی کمانے کی کھا کے دور کی کمانے کہ کھی انسان کے لئے دور کی کمانے کر کھیں کی دور کے لئے دور کی کمانے کو کر کے کے لئے دور کے لئے دور کی کمانے کو کھی کی کھی کے دور کی کمانے کو کھی کر کے کہ کی دور کے کی کو کمانے کی کھی کی کھی کے دور کے کہ کو کی کھی کے دور کی کمانے کی کھی کی کو کمانے کی کھی کے دور کے کھی کے دور کے کہ کھی کے دور کی کمانے کو کھی کی کو کمانے کی کھی کے کھی کی کو کھی کر کے کھی کے دور کی کمانے کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کو کہ کی کھی کی کر کے

۳\_پیداوار کے استعال اور اخراجات میں اعلی اخلاقی اقدار

پید اوار کے استعال اور اخراجات میں اعلی اخلاقی اقد ار کا ذکر ذیل میں کیاجا تاہے:

[. پیدادار کے استعال میں اعلی اخلاقی اقدار

دنیا کے اکثر معیشت دان اس بات پر تو بہت زور دیتے ہیں کہ پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن کسی بھی چیز کی زیادہ
پیداوار کسی قوم کی پاکیزہ زندگی کی ضانت نہیں دیتی مثال کے طور پر اگر کوئی ملک اپنے وسائل کا نصف یا تیسر احصہ
صرف نشہ آور چیزوں کی پیداوار پر خرچ کر رہاہو جس سے انسانی جسم آہتہ کھو کھلا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ پیدا
وار کی زیادتی کے ساتھ اگر اس کا استعال بہتر نہیں بنایا جاتا تو ممکن ہے کہ وہ پیداوار کی زیادتی مجموعی طور پر قوم کی تباہی
کا سبب بن جائے۔ اسی طرح یہ بھی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ پیداوار توزیادہ ہو لیکن لوگ اس کو استعال کرنا چھوڑ
دیں اگر چہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں بھی مجموعی طور پر قوم نقصان اٹھا سکتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ایک
طرف حلال پیداوار کے اضافے سے نہیں روکا تو دوسری طرف پیداوار کے استعال پر بھی حوصلہ افزائی کی ہے اس کو

ار شادباری تعالی ہے قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللهِ الَّیِّیَ اَنْحُرَ بَرِیعِبَادِ اِوَ الطَّیِّبِلِی مِنَ الرِّزُقِ \* قَلُ مَنْ حَرَّمَ لِیا ہے اس خوبصورتی اور رزق میں سے پاک چیزوں کو جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے استعال کے لئے پاک رزق پیدا فرمایا ہے "
بندوں کے استعال کے لئے پاک رزق پیدا فرمایا ہے "

### II. اخراجات کے شعبے میں اعلی اخلاقی اقدار

انسان بڑی محنت سے کما تا ہے لیکن اگر خرچ کرنے میں اعتدال سے کام نہ لے تو بہت سے غیر ضروری کاموں پر زیادہ سرمایہ خرچ کر دے گا اور کئی ضروری کام رہ جائیں گے جن کے لئے سرمایہ نہیں بچے گا۔ دین محمدی مُثَالِيَّا اِلَّمْ نَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا لَيْ الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمَالَّمِ الْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمَالِمُ لِلْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَّمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمِلْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمُ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِي الْمُلْمِيْنِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ مِلْمَالِمُ الْمِلْمُ لِلْمِلْمِيْنِ الْمِلْمُ لِلْمِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ

### ارشادربانی ہو تاہے:

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوُ امَنُوْ ابِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱنْفَقُوْ اجْتَارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا<sup>"</sup>

"اور كياتها اگروه ايمان لاتے الله اور آخرت كے دن پر اور خرج كرتے اس ميں سے جو الله نے انہيں رزق ديا ہے" قر آن حكيم ميں عباد الرحمٰن كى صفات بيان كرتے ہوئ اس صفت ِ اعتد ال كايوں تذكره كيا ہے: وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ أَنْفَقُوْا لَهُ يُسْمِ فُوْا وَلَهُ يَقُتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا \* قَ »اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا ان دونوں باتوں کے در میان اعتدال کے ساتھے ہو تاہے۔"

اسی طرح اپنے اہل وعیال کی ضروریات کو پورا کرنااد ئیگی فرض کے ساتھ ساتھ صدقہ وخیر ات بھی شار ہو تاہے۔ حضرت ابومسعود الانصاری سے روایت ہے کہ نبی یاک مُنَّاللَّائِمُ فِی ارشاد فرمایا:

اذانفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كأنت له صدقة 85

"اگر مسلمان نے اپنے اہل وعیال پر اللہ سے اجرکی نیت سے خرچ کیا توبیہ اسکے لئے صدقہ ہوگا"

#### خلاصه بحث

اس بحث کاخلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ جہاں ایک مکمل نظام معیشت عطاکرتی ہے وہاں اس نظام معیشت کوبلا حدود و قیود اور مطلق العنان نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعلی اخلاقی اقدار کو بھی داخل کر دیتی ہے تاکہ اس کے مفتر اثرات کا ساتھ ساتھ ہی علاج ہو تارہے اور جن بے ضابطگیوں اور بے ترتیبیوں کے نقصانات سے کسی قوم کو بعد میں اٹھانے پڑیں اخلاقیات کے کردار کو معاشی سر گرمیوں میں نمایاں کر کے قوم کو ان نقصانات سے محفوظ بنادیا جائے۔

### حوالهجات

1 \_ القضاعي، أبوعبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون، المصري (المتوفى: 454ه-) مند الشحاب، محقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت طبعة: دوم، 1407 – 1986، 1986

2 - ابن ماجه ، أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273ه-)،السنن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد -محمَّدً كامل قره بللي - عَبد اللَّطيف حرز الله ناشر: دار الرسالة العالمية بيروت طبعة: الأولى،1430ه - 937:2009

3 ابن خُرِيمةَ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311ه-)الصحيح، تحقيق: ڈاکٹر محمد مصطفى الأعظمي ناشر: المكت الإسلامي طبعة: سوم 1424ه- - 2003 م،:569-

4 ابن خُرِيمية أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (الهتو في: 311هه)الصحيح ، تحقيق : أو كثر محمد مصطفى الأعظمي، ناشر: المكتب الإسلاميط بعية: سوم ، 1424ه - 958 ، 2003 -

5 البقرة،٢: ١٦٨

<sup>6</sup>التكاثر، ۱۰۲: ۱\_۲

7 ابن خُزيمية ، أبو بكر محمه بن إسحاق بن خزيمية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (التو في: 311ه-) الصحيح ، تحقيق : أا كثر محمد مصطفى الأعظمي ، ناشر : المكتب الإسلامي طبعة : سوم ، 1424ه - - 2003 ، 958-

8 احد بن حنبل، ابوعبد الله أحمد بن حمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه-)المسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر ناشر: دار الحديث –

القاهر ة طبعة: الأولى، 1416ه- - 1995م،: 285

9سورة التوبه ٩، :٢٨

10 أبو داو دسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر والأزدي السِّجِسُتاني (المتو في: 275ه-) السنن، تحقيق: شعّيب الأر نؤوط - مُحَدَّ كامِل قره بللي ناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: اول 1430ه- - 2009 م ،318

11 الجمعة ، ٦٢ · 9:

11: ۲۲ الجمعه، ۱۲

13 البقره، ۲: ۱۲۸

14 بخارى، بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبوعبد الله ( المتو في : 256ه-)الا دب المفر د ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر: دار البثائر الإسلامية -بيروت طبعة: سوم، 1409 -1989، 299

<sup>15</sup> ابن ماجة ، ابوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (التوفى: 273ه-)السنن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّدً كامل قره بللي - عَبد اللَّطيف حرز الله ناشر: دار الرسالة العالمية طبعة: اول، 1430ه - 2009 ،: 70

16 ابن الاثير، امجد الدين بوالسعادات المبارك بن محمد الجزري (التوفي: 606ه-) جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق :عبد القادر

الأر نؤوط، ناشر: مكتبة الحلواني -مطبعة الملاح-مكتبية دار البيان طبعة: اول،: 340

<sup>17</sup>الحكيثي، أبوالحن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ا(التوفى: 807ه-) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 94، تحقيق: حمين سليم أسد الدّاراني-عبده علي الكوشك، ناشر: دار الثقافة العربية، دمشقط بعة: اول، (1411 - 1412ه-) = (1990 م -1992 م)

<sup>18</sup> ابن ماجه ، ابوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (التوفى: 273ه-) السنن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد - محمَّدً كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله ناشر: دار الرسالة العالمية طبعة: الأولى، 1430ه - 2009 م،: 251

<sup>19</sup> الباني، ابوعبد الرحن مجمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقو دري (المتوفى: 1420ه-) مُخْتَصَر صَحِحُ الإمَّامِ البُحَارِي، ناشر: مكتَّبة المُعارف للنَّشُر والتوزيع، الرياضطيعة: اول، 1422ه- - 2002 م، 128

20 الانفال، ۸:۲۸

21 السا، ۱۳۲۰ ـ ۲۳

22 احمد بن حنبل، ابوعبد الله أحمد بن حمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه-)المسند، محقق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد، اشراف: دعبد الله بن عبد المحسن التركيناش: مؤسية الرسالة الطبعية: الأولى، 1421ه - 2001 م ، 386

23 البقره، ۲:۲۱۵

24 ايضا

25البقره،۲:۲۱۹

26 ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه-)السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ناشر: دار إحياءالكتب

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي مصر،:1379

<sup>27</sup>ابراهیم،۱۹۳ ۳۲

<sup>28</sup>النحل، ۱**۲:**۵

<sup>29</sup>النحل، • ا:١٦

30 النحل، ١٦:١٢

31 الحديد، 24:20

32 القصاعي، ابوعبد الله محمد بن سلاية بن جعفر بن علي بن حكمون المصري (الهتو في: 454ه-) مند الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ناشر:

مؤسسة الرسالة-بيروت طبعة: دوم، 1407 - 1986، 149:

33 احدين حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدالشيباني (المتوفى: 241ه-)المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد،

إشراف: دعبدالله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421ه- - 2001 م،: 135

<sup>34</sup> ابو بكر احمد بن الحسين بن علي بيه هي ،علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهيريابن التركماني ، السنن الكبرى ، ناشر : مجلس دائرة المعارف انظامية

الكائنة في الصند ببلدة حيدر آباد طبعة: طبعة اول- 1344 ه ، 25:

<sup>35</sup>الاعرا**ف**،۳۲: 2

36 النسا، وسنه

<sup>37</sup> الفر قان، ۲۵: ۲۷

38 ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي بيهقى اعلاء الدين علي بن عثان المارديني الشهير بابن التركماني، السنن الكبري، ناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية

الكائنة في الصند ببلدة حيدر آباد طبعة: طبعة اول- 1344 هـ،: 25